142

جلد: ۴۰ - ۴۱ شاره: ۴۰،۱

فكر و نظر--- اسلام آباد

# ڈا کٹر محمد حمیداللد ہ جگن ناتھ آزاد کے نعتیہ کلام کا مترجم

ڈاکٹر محمد سلطان شاہ 🖈

ڈاکٹر محمد حمیداللہ حضور خیرالانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق کی دولت سے سرشار سے، اُن کے دل میں کب رسول علیقہ کا ایبا جذبہ موجزن تھا جس کا نظارہ اُن کے قول و فعل سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ عمر مجر مجبوب کبریا علیقہ کی سُنتِ مطہرہ کے مطالعہ اور شخیق میں ہی مصروف نہیں رہے بلکہ اپنے کردار وعمل سے بھی اس کی تبلیغ کرتے رہے جو عصر حاضر میں عنقا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی حضور نی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے محبت کا اظہار اس حقیقت سے بھی ہوتا ہے کہ اُنہوں نے اپنی زندگ میں بہت سا تحقیق کام حدیث و سیرت سے متعلق کیا۔ انہیں حضور اکرم علیقہ کی مدحت پر مبنی شاعری میں بہت پندھی کیونکہ ایسی شاعری صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ہاں مروج رہی ہے، بلکہ اُن کی نعتیہ شاعری کو ایک ما خذِ سیرت تسلیم کیا گیا ہے (۱)۔ ڈاکٹر صاحب کی سیرت سے متعلق تحریوں میں عربی کے نعتیہ اشعار کے حوالے ملتے ہیں (۱)۔

ڈاکٹر موصوف نے اُردو زبان کے ایک معروف ہندو شاعر پنڈت جگن ناتھ آزاد کے نعتبہ کلام کو السیسی زبان کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس کتا بچ کا نام اُنہوں نے "Hommage a" فرانسیسی زبان کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس کتا بچ کا نام اُنہوں نے "Mahomet" کھا ہے جو پہلی بار ۱۹۹۰ء میں زبورطباعت سے آراستہ ہوا(")۔ مجلّہ ''نعت رنگ' کے مدیر سیّر صبیح الدین رجمانی نے اسے بلاڑمیم و اضافہ مررطبع کرایا، جس پر فقط اُردو زبان میں اپنے نام کا طفرا چھاپ دیا۔ بہتر ہوتا اگر اس پر طباعت کا سال اور پبلشر کا پنتہ چھاپ دیا جاتا۔ حضرت محمد میں طفحہ کی مدت پر مبنی اس مخصر کتا بچ کے کل ۴۸ صفحات ہیں۔ جگن ناتھ آزاد کے نعتبہ کلام سے کا اشعار کا فرانسیسی میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ آغاز میں دوصفحات کا مخصر دیباچہ ہے۔ یہ بات قارئین کے اشعار کا فرانسیسی میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ آغاز میں دوصفحات کا مختصر دیباچہ ہے۔ یہ بات قارئین کے اشعار کا فرانسیسی میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ آغاز میں دوصفحات کا مختصر دیباچہ ہے۔ یہ بات قارئین کے نعتبہ لئے دلچیں سے قال نہ ہوگ کہ جگن ناتھ کا مجموعہ کلام ''نسیم جاز'' کپہلی بار ۱۹۹۹ء میں طبع ہوا(")۔ اس سے قبل اُن کی نعیس مختلف اُردو رسائل و جرائد میں چھتی رہیں۔ ڈاکٹر محم حمیداللہ نے اُن کے نعتبہ اس سے قبل اُن کی نعیس مختلف اُردو رسائل و جرائد میں چھتی رہیں۔ ڈاکٹر محم حمیداللہ نے اُن کے نعتبہ

AYI

کلام کے یکجا ہوکر چھپنے سے قبل اس کا فرانسیں ترجمہ طبع کرایا جو لائق تحسین کام ہے۔ ''نسیم جاز''کی اشاعت سے قبل آزاد کا اسلام، پنیمبر انسانیت علیلے اور مسلمانوں سے متعلق کلام ماہنامہ ''آستانہ' وہلی(۵)، ہفت روزہ ''استقلال''(۱) لاہور، ماہنامہ ''نعت''(<sup>2)</sup> لاہور، ماہنامہ ''المعارف'(<sup>(())</sup> اطلم گڑھ، ماہنامہ ''اوج''(اا) گورنمنٹ کالج شاہررہ، لاہور ماہنامہ ''اوج''(اا) گورنمنٹ کالج شاہررہ، لاہور میں جھپ چکا تھا بلکہ مختلف انتخاب ہائے نعت (۱۱) اور تذکارِ اُردو نعت (۱۳) میں بھی اس کے پچھ جھے طبع ہو کیکے تھے۔

غیر مسلم شعراء میں سے کئی حقیقت پند اور غیر متعصب سخنوروں نے حضور سرور کا نات علیہ الصلاۃ والسلام کی زمزمہ پیرائی کی ہے، ان میں عرب وعجم اور شرق وغرب کے کئی نامور شعراء شامل ہیں۔ شعراء کی طرح غیر مسلم ادباء میں بھی ایسے قلکار ہیں جن کی منثور تحریریں ہمارے نبی مکرم عیلیہ کی مدحت سرائی کے خوبصورت نمونے پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ اپنے مغربی قارئین کو یہ بتاتے ہیں کہ صرف مغربی اہل قلم ہی حضور سید انام علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف میں رطب اللستان نہیں بلکہ مشرق کے باسی غیر مسلم بھی اس عظیم ترین ہتی کی شان میں سخن سرا ہیں۔

"Hommage a کے دیاہے میں ڈاکٹر موصوف رقمطراز ہیں:

On connaît Alphonse de lamartine (m.1869) et Thomas Carlyle (m. 1881) qui, sans être Musulmans, ont êcrit de très belles et célèbres pages sur Muhammad, Prophète de I,Islam (m.632). Mais les Occidentaux nont pas le monopole de la largeur d,esprit. La tension nest pas moins grande entre les Hindous et les Musulmans, pour des raisons historiques. Le petit recueilque nous présentons aux lecteurs francophones montre que dans I,Orient aussi, il y a des gens capables de s, élever audessus des petit préiugés des gens du commun(14).

الفانس (م۱۹۹۹ء) اور تھامس کارلائل (م۱۸۸۱ء) مسلمان ہوئے بغیر پغیبر اسلام حفزت محمد الفانس (م۱۹۹ء) اور تھامس کارلائل (م۱۸۸ء) مسلمان ہوئے بغیر کھتے ہیں لیکن قلبی [علیقے] کے متعلق بہت خوبصورت اور مشہور صفحات رقم کرنے کے باعث شہرت رکھتے ہیں لیکن قلبی وسعت پر صرف اہل مغرب کی اجارہ داری نہیں۔ (یہ درست ہے کہ) ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کسیدگی بعض تاریخی وجوہ کے باعث کم نہیں رہی۔ یہ مختصر مجموعہ جو ہم فرانسیسی بولنے والے قارئین کی

144

خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ مشرق میں بھی ایسے حضرات ہیں جو عام لوگوں کے معمولی تعصّبات سے بالاتر ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد حمیداللہ اہل مغرب کو بتانا چاہتے ہیں کہ مشرق کے ہندو شعراء میں بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے پیغیمر اسلام علیقے کی ثنا گستری کی ہے۔ نامور نعت کو شاعر اور محقق نعت راجا رشید محمود نے الموں ایر ۱۸۰ ہندو، ۱۱ سکھ، اور ۴ مسیحی شعراء کی نعتیہ شاعری کا ذکر کیا ہے (۱۵)۔

ڈاکٹر صاحب نے جس ہندہ شاعر کے نعتیہ کلام کا فرانیسی ترجمہ کیا ہے، وہ ایک وسیح القلب اور حقیقت پند شاعر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد منٹی تلوک چند محروم نے نعتیہ اشعار کہنے کے علاوہ بعض مسلم اکابرین کے مناقب بھی لکھے ہیں (۱۲)۔ اُردو کا یہ نامور شاعر پاکتان اور بھارت کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کے اصول پرعمل پیرا رہا۔ عیدی خیل ضلع میانوالی (پاکتان) میں پیدا ہوا۔ اعلی تعلیم پنجاب یونیورٹی، لاہور سے حاصل کی۔ تقیم ہند کے وقت دبلی چلا گیا (۱۷)۔ پیڈت جگن ناتھ ماہر اقبالیات ہیں اور عیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کی مبسوط سوائح حیات قلم بند کر رہے ہیں جس کی تین جلدیں مصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ آزاد کی زندگی میں ہی بہار یونیورٹی اپنے ایک محقق نجم الہدیٰ کو جگن ناتھ آزاد کی فرون سے متعلق تحقیق مقالے لکھنے پر پی ایج ۔ ڈی کی ڈگریاں تفویض کر چکی ہیں (۱۸)۔

کسی ایسے شخص کا مدحتِ مصطفیٰ عَلِی ایک میں تر زبان ہونا مسلمانوں کے لئے ہمیشہ لائقِ ستائش رہا ہے کیونکہ دائرہُ اسلام میں داخل ہوئے بغیر کسی شخص کا نعت کہنا رسولِ رحمت عَلِی کی عظمت کا اعتراف ہے۔ کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے:

#### الفضل ما شهدت به الاعداء

یکی وجہ ہے کہ ڈاکٹر محمد حمیداللہ جیسے جند عالم بھی ایک ہندو شاعر کا نعتیہ کلام پڑھ کر متأثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ خود لکھتے ہیں:

Moi, un Musulman, quand j,ai lu derenièrement ces vers, j,en fus tellement emu que je ne suis lancé dans le travail de les traduire en français (14).

''میں نے بطور ایک مسلمان جب ان اشعار کو بعد میں پڑھا تو اس قدر متا ثر ہوا کہ میں نے اس کلام کو فرانسیی میں ترجمہ کر دیا''۔

وُاکر موصوف نے کل چھ نعتیں اُردو سے فرانسیں میں ترجمہ کی ہیں۔ پہلی نعت کا عنوان لیا کی اور اسلام موصوف نے کل چھ نعتیں اُردو سے فرانسیم جاز" میں یہی نعت میلاد النبی (علیہ) کے عنوان سے طبع ہوئی ہے۔ اس کے کل ۱۸ اشعار ہیں۔ نور احمد میرکھی نے ''بہر زمال بہر زمال'' کے عنوان سے طبع ہوئی ہے۔ اس کے کل ۱۸ اشعار ہیں۔ نور احمد میرکھی نے ''بہر زمال بہر زمال بر زمال بین بھی ڈاکٹر صاحب کا ان اٹھارہ اشعار کا فرانسیسی ترجمہ دیا ہے (۲۱)۔ پہلے شعر کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"Ce fut aujourd'hui que, par la lumière des significations La sombre et obscure terre devint orient de lumière

جگن ناتھ آزاد نے اس شعر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعسلیم کے اس بزم کیتی میں قدم رخیہ فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ اصل اُردو شعر یوں ہے:

آج کا دن تھا کہ جب نورِ معانی کے طفیل تیرہ و تار زمیں مطلع انوار ہوئی (۲۳)

اس نعت کا آخری شعر واوین میں دیا گیا ہے اور یہ فاری زبان میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس شعر کے ترجے سے قبل بریک میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں:

(Comme a dit le poète persan, Orfi) (rr)

جس سے واضح ہے کہ یہ شعر آزاد کا نہیں بلکہ فاری کے شاعر عرفی کا ہے۔

دوسری نعت Salutation (سلام) ہے۔ اس کا ترجمہ گوبنمنٹ کالج شاہدہ، لاہور کے مجلّہ "
داوج" کے نعت نمبر میں بھی چھپا تھا(۲۵)۔ سلام کے آغاز واضح طور پر شاعر جگن ناتھ آزاد اور مترجم محمد حمد حمد اللہ کے اساء دیے گئے ہیں۔

یہ سلام کل ۱۲-اشعار پر مشمل ہے۔ نسیم حجاز کی طباعت سے قبل یہ سلام کئی کتب و رسائل میں کمل اور بعض میں اس کے کچھ اشعار طبع ہو چکے تھے۔ اس کا مطلع ملاحظہ ہو:

سلام اس ذاتِ اقدس پر، سلام اس فخر دورال پر بزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکال پر(۲۲)

اس شعر کا ڈاکٹر محد حیداللہ نے فرانسی میں بول ترجمہ کیا:

Salutation à sa sanctissime personne, Salutation à celui dont le temps est fier, Acelui qui fit d,innombrables bien au monde du 141

possible<sup>(rz)</sup>.

اس سلام میں ایک کے علاوہ ہر شعر کا آغاز لفظ ''سلام'' سے ہوتا ہے۔ مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعال کیا ہے۔ بیشعر یوں ہے:

سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا سلام آزاد کا، آزاد کی رنگیس بیانی کا(۲۸)

اب ڈاکٹر صاحب کا فرانسین ترجمہ دیکھئے:

Salutation à ce très saint personnage de la part de lavie éternelle Salutation de la part d'Azad, les hommages haunt en couleur d, Azad (29).

جگن ناتھ آزاد ایک طویل مثنوی ''جہور نامہ' کلھنا شروع کی۔ اس مثنوی کی ابتداء بقول شاعر ۱۹۵۱ء یا ۱۹۵۰ء میں ہوئی، اس کا بیشتر حصہ ۱۹۵۸ء میں کلھا گیا اور اس کے بعض اجزاء مخلف رسالوں مثلاً نقوش، نگار، معارف وغیرہ میں شائع ہوئے۔ ذکی الحن شاعر نے محسوس کیا کہ اس کی جگر کاری کی جو داد ملنی چاہئے، نہ ملی۔ اہل نقد نے ادھر چثم اعتنا نہ کی۔ اس بددلی نے عزائم کی طناب توڑ ڈالی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بینظم نامکمل پڑی ہے۔ کوئی تین ہزار اشعار کہہ کر شاعر نے اسے طاقِ نسیاں پر ڈال دیا گی تاریخ نظم کرنے کا منصوبہ تھا۔ ڈاکٹر محمد جمیداللہ نے دیباہے میں تحریر کیا ہے:

Il y a consacré plusieurs pages au Prophète de I,Islam<sup>(ri)</sup>.

اس (جمہورنامہ) کے کئی صفحات پنجبر اسلام (علیہ) کے لئے وقف ہیں۔

ڈاکٹر موصوف نے اس طویل نظم ''جہورنامہ' کے ایک جھے''ساقی نامہ' کا فرانسی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس میں کل سترہ اشعار ہیں (۳۲)۔ پہلا شعر ملاحظہ ہو:

پلا دے معرفت کی جس قدر بھی ہے کے باتی است (۳۳) کہ میرے لب پہ ذکر فخر موجودات ہے ساتی (۳۳) واکم محمد اللہ نے فریج میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

Donne-moi à boire tout le restant du vin de la connaissance

121

O échanson, car mes levres s,appretent a' évoquer celui qui est la gloire du cosnmos<sup>(rr)</sup>.

"ساقی نامہ" کا چوتھا شعر محل نظر ہے جس پر اسلامی نقطہ نظر سے اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ شعر ایوں ہے:

کہ اب مجھ کو گزرنا ہے بڑے نازک مقاموں سے کھی بطی کی صُجوں سے، مجھی بیڑب کی شاموں سے

واكثر صاحب كا ترجمه ملاحظه مو:

Car il va me folloir passer par des lieux délicats

Parfois dons les matins de Bat, ha, parfois dans les soirs de yathrib (m).

ف نوٹ میں ڈاکٹر موصوف نے لکھا ہے کہ بطحا سے مراد مکہ اور یٹرب سے مراد مدینہ ہے اور سے مراد مدینہ کی است اور اللہ کی اللہ کے وہ استغفار کرے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے (۲۸)۔

چوتھی نظم جس کا ترجمہ ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے کیا ہے، یہ بھی جمہور نامہ سے ہی لی گئ ہے۔ اس کا عنوان درج ذیل ہے:

Situation de l,Arabie et du reste du Monde avant la naissance de Muhammad (Que Dieu se penche sur lui et le prenne en Sa Sauvegarde)<sup>(r4)</sup>.

اُردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔

''عرب اور باتی دنیا کی حالت محمد علی کی ولادت سے قبل''

آغاز میں ۱۸ اشعار کا ترجمہ دیا گیا ہے جو ولادتِ رسول اکرم علی ہے قبل عرب کی حالت کا بیان ہے۔ ان اشعار میں شاعر نے عربوں کا قبائل میں منقسم ہونا، بلاجواز جنگ جوئی، فخش گوئی، اپنی دختر ان کا زندہ درگور کرنا، مجوروں پرظلم وستم وغیرہ جیسے حقائق کونظم کیا ہے۔ آخری شعر دیکھئے:

جہاں قرآن بن کر حرف حق کو جگمگانا تھا دیں ہے وہ خطہ آج اک گہرے اندھیرے کا ٹھکانا تھا (۳۰) ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے اسے بیال فرانسین کے قالب میں ڈھالا ہے:

Ce lieu élu de toute éternité où viendrait illuminer, sous la forme du Coran, la parole de vérité,

Les ténèbres de lobscurité profonde recouvriant alors (41).

اس کے بعد تین اشعار میں ایران کی حالت، آٹھ اشعار میں یونان اور روم کی حالت اور آخر میں دو اشعار میں چین کی حالت کے شاعرانہ اظہار پر منی کلام کو فرانسیسی زبان کا جامہ پہنایا گیا ہے۔

پانچویں نعت کا عنوان ''ولادت رسول اکرم علیہ '' اللہ ساحب نے تمام اشعار کا فریخ Messager de Dieu ہے۔ اس کے سترہ اشعار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تمام اشعار کا فریخ ترجمہ کر دیا ہے۔ فکر وفن کے لحاظ سے شاعری قابل شخسین ہے۔ دو شعر ملاحظہ کیجئے:

جے حق نے کیا تسلیم ختم الرسلین آیا جے دنیا نے مانا رحمۃ للعالمین آیا خلیق آیا، رحم آیا، رحم آیا درآل نے جس کو صاحب خلق عظیم آیا(۱۳)

ڈاکٹر محمد حمیداللہ مرحوم نے ان دونوں اشعار کا ترجمہ یوں کیا ہے:

Félicitation à I,univers: le sceau des Messagers s'est levé la Misericorde-pour-les mondes est venue, comme un nuage de la miséricorde.

Elle se leva l,incarnation des bonnes moeurs, il se leva Doux, le Tout-miséricordieux.

Celue-la même que le Coran appell "Détenteur du caractère sublime" ("").

چھٹی اور آخری نعت کا عنوان Salutations (سلام) ہے۔ اس میں کل بارہ اشعار ہیں جن

120

کا ڈاکٹر صاحب نے فرخ میں ترجمہ کر دیا ہے۔ پہلا شعر یوں ہے:
سلام اے جلوہ معنی، سلام اے نور یزدانی
سلام اے وقت کی تقدیر کے ماتھے کی تابانی (۲۳۳)

واكثر موصوف كالترجمه ملاحظه سيجيج

Salutation à toi, O Ombre de Dieu, salutation a toi, O Lumiere de Dieu,

Salutation a' toi, O eclat du destin au front du temps (ra).

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کا ذکر سابقہ الہامی کتب میں نہور ہے۔ اس کی گواہی قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اہل کتاب اس رسول مکرم کو جو نبی اُمی ہیں تورات و انجیل میں کھا ہوا پاکیں گے۔ انبیاءِ سابقین حضور محمد رسول اللہ علیہ کی آمد کی پیشین گوئیاں کرتے رہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جگن ناتھ نے کہا:

سلام اے وہ کہ تھے تیرے گئے تورات کے وعدے جہاں سے تھے سحر کے، شام کے، دن رات کے وعدے سلام اے وہ کہ تیری ابن مریم نے بشارت دی جہانِ زندگی کے کیف نے کم نے بشارت دی

واكثر صاحب كا فرينج ترجمه ملاحظه مو:

Salutation a' celui qu annoncait la Thora

Salutation à celui que concernaient les promesses de l'aube et du soir, du jouret de la nuit.

Salutation a' toi qu annoncait le fils de Marie

چونکہ اس سلام کے تمام اشعار لفظ سلام سے شروع ہوتے ہیں، اس لئے ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے کھی ترجمہ کرتے وقت ہر شعر کے فرانسین ترجمہ کا آغاز بھی لفظ "Salutation" سے کیا جس کا معنی "سلام" ہے۔

کی زبان میں کھی گئی تحریوں کا دوسری زبان میں ترجمہ آسان نہیں۔ اس مقصد کے لئے دونوں زبانوں پر عبور ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ مختصر کام فرانسینی زبان پر عبور کا منہ بواتا شہری شہرت ہے کیونکہ نظم کا ترجمہ نثر سے کہیں مشکل ہوتا ہے بلکہ ڈاکٹر سیموئل جانسن کے بقول ''شعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی''(۲۸) لیکن ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور نے اس انتہائی مشکل کام کو سرانجام دے کر ایک ماہر لسانیات ہونے کا شوت فراہم کر دیا۔ کسی ایک زبان کی شاعری کا کسی دوسری زبان میں منظوم یا منثور ترجمہ کرنا واقعی ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر محمد حمیداللہ بجا طور پر واد وحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ان کو دیار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے (آمین)۔

## حواشی و حواله جات

ا۔ حضرت حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زہیر " جیسے صحابہ کرام کی شاعری مآخذِ سیرت تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کی صحابہ کرام " کے اشعار ملتے ہیں۔ برائے تفصیلی مطالعہ ملاحظہ ہو: "خالد، ڈاکٹر انور محمود، اُردو نثر میں سیرت رسول علیقہ، عنوان معاصرانہ شاعری (لاہور: اقبال اکادی پاکستان، ۱۹۸۹ء)، ص ۱۸۱-۱۸۹"۔

۲۔ محمد حمیداللہ، واکٹر، رسول اکرم کی سابی زندگی (کراچی: دارالاشاعت، جنوری ۱۹۸۰ء)۔ اس کتاب میں واکٹر صاحب نے جناب ابو طالب (ص ۲۲)، حضرت آمند (ص ۵۲، ۵۲)، حضرت طبیعہ (ص ۵۲) اور آنخضرت علیقہ کے طبیعہ بنو تحواعہ (ص ۲۹۰) کے اشعار نقل فرمائے ہیں۔

Jagan Nath Azad, Hommage a' Mahomet, traduit de l,urdu par Muhammad
Hamidullah (Paris: Touqui, 30 rue René Boulanger, editions 1990)

- ٣- الماحظه بود آزاد، جمَّن ناتهه نيم حجاز (نئ دبلي: محروم ميموريل لنريري سوسائني، پبلا ايديش، ١٩٩٩ء)-
  - ۵۔ آستانه (ماہنامه) دہلی، نومبر ۱۹۲۰ء، ص ۴۵۔
  - ٧- استقلال (فقت روزه) لا بور، ١١-١١ مني ١٩٨٢ء، ص ٢٥، ٢٧
  - ٤- نعت (مابنامه) لابور، نومبر ١٩٩٥ء، جلد ٨، شاره ١١، ص ٢٢-٣٥
  - ٨- المعارف (مابنامه) اعظم گره، جون ١٩٥٩ء، نمبر٢، جلد٨٨، ص ٢٩٩٩
  - 9- شام وسحر (مابنامه) لا بور، نعت نمبرا، ١٩٨١ء، ص ٢٥٦ (مضمون "اعتراف عظمت از خالد بزي)
    - ١٠ الرشيد (مابنامه) لا بور، نعت نمبر ١١٨١ه، ص ١١٥
    - اا ۔ اوج (مجلّه) نعت نمبر، گورنمنٹ کالج شاہدرہ، لاہور، ۹۳-۱۹۹۲ء، جلدم، ص ۱۹۸
- ۱۱۔ متاز حسن (مرتب)، خیرالبشر علی کے حضور میں (لاہور: ادارہ فروغ اُردو، ۱۹۷۵ء) ص ۲۵-۵۰ نور احمد

124

میرضی، ببر زبال ببر زمال (کراچی: اداره فکرنو، ۱۹۹۱ء، ص ۱۵۲-۱۵۲\_

۱۳ برق، ڈاکٹر طلحہ رضوی، اُردو کی نعتیہ شاعری (آرہ (بہار): دانش اکیڈی، ۱۹۷۴ء)، ص ۸۵-۸۹ سرفراز علی رضوی (مؤلف) ماخذات: احوال شعراء مشاہیر (کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، ۷۸-۱۹۷۷ء) ج۱، ص ۱۰۰۔

Mahammad Hamidullah, Hommage a Mahomet, op. cit. 🚚

۱۵\_ رشید محمود، راجا۔ غیر مسلمول کی نعت گوئی (اشاعتِ خصوصی) ماہنامہ نعت، لاہور، جلد۸، شارہ ۱۱ (نومبر ۱۹۹۵ء) کل صفحات ۲۲۲ ۔۔

۱۱۔ محروم، تلوک چند-نیرگب معانی (نئ دبلی: محروم لٹریری سوسائٹی، ۱۹۹۱ء) ملاحظہ ہوں: سیرت نبوی کی ایک مثال، پے زبانوں پر رحم۔

12\_ رشد محمود، راحا، حواله ندكور، ص ٢٢

۱۸ نور احمد مرتفی، بهر زبال بهر زمال، ص ۱۳۲ سار

Hommage a Mahomet, op. cit., p.7 \_19

۲۰ نور احد میرشی، بهر زبال بهر زمال، ص ۱۲۸-۱۳۹

الينا، ص ١٥٢، ١٥٣

Hommage a Mahomet, op. cit., p.11 \_rr

٢٣ ـ آزاد، جگن ناته، نسيم حجاز، ص ٢٦

Hommage a Mahomet, op. cit., p.12 \_rr

٢٥ - اوج (مجلّه) نعت نمبر (لا بور: گورشن كالح شابدره، ٩٣-١٩٩٢ء)، جلد دوم، ص ٢٨٠، ١٥٠

۲۷ آزاد، نسیم حجاز، ص ۲۹

Hommage a Mahomet, op. cit., p.15 \_rz

۲۸ آزاد، نسیم حجاز، ص ۸۰

Hommage à Mahomet, op. cit., p.16 \_r4

٣٠ واقف، محمد ايوب، جكن ناته آزاد-- ايك مطالعه (لا بور: مكتبه علم و دانش، ١٩٩٣ء) ص ١٣٣٠

Hommage à Mahomet, op. cit., p.7 \_rı

۳۲ ساقی نامه بیلی بار ماهنامه معارف اعظم گرده، جلد، ممبر۲ کے صفحات ۲۹۹-۴۷۰ پر شائع ہوا۔

٣٣ ـ آزاد، نسيم حجاز، ص ٦٣

Hommage a Mahomet, op. cit., p.19 \_rr

۳۵ آزاد،نسیم محاز،ص ۲۳

Hommage à Mahomet, op. cit., p.19 \_r1

Ibid \_r2

144

۳۸ الهندى، علاء الدين على المتقى بن حسام الدين، كنزالعمال (بيروت: مؤسسة الرساله، ١٩٨٥ء) جلد١٢، رقم الحديث، ١٣٨ه، ص ١٣٨

Hommage a Mahomet, op. cit., p.23 \_ rq

۳۰ آزاد، نسیم حجاز، ص ۲۹

Hommage a Mahomet, op. cit., p.27 \_ m

۲۲ نور احمد میرهی، بهرزبان بهر زمان، ص ۱۳۹

Hommage a Mahomet, op. cit., p.31 \_ rr

٣٨٠ آزاد،نسيم جاز،ص ٢٨

Hommage a Mahomet, op. cit., p.37 - "

٣٦ ـ آزاد، نسيم حجاز، ص ٢٥

Hommage a Mahomet, op. cit., p.38 \_ r2

٣٨ - حامد بيك، ذاكثر مرزا، ترجيح كافن (اسلام آباد) مقترره قوى زبان، ١٩٨٧، ص ٩